آل مسلم پارٹیز کانفرنس کے پروگرام پر ایک نظر

از سید ناحضرت میرزا بشیرالدین محموداحمه خلیفهٔ استحالثانی بِشَمِ اللهِ الرَّ حُدْنِ الرَّ حِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْتَكَوِيْمِ اللهِ اللهِ الْكَو

## آل مسلم پارٹیز کانفرنس کے پروگرام پرایک نظر (رقم نرمودہ مؤرخہ ۱۳ جولائی ۱۹۳۵)

آل مسلم پارٹیز کانفرنس کے پروگرام کی ایک کائی جھے بھی بیجی گئی ہے اور خواہش کی گئی ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں۔ چو نکد نظر پر طالت موجودہ میں خود شھرلیت کرنے ہے معذور مول اس لئے تحریراً میں اپ خیالات ذریع بحث مواضع کے متعلق بیان کرتا ہوں۔ اور یہ بھی بیان کرویتا چاہتا ہوں کہ بی خیالات جماعت احمد یہ کے اس حصہ کے بیان کرتا ہوں۔ اور یہ بھی بیان کرویتا چاہتا ہوں کہ بی خیالات جماعت احمد یہ کے اس حصہ کے بین جو میری بیعت میں شامل ہے اور جو اس کے مطابق عمل کر دہا ہے اور دو سری جماعتوں سے مل کرجہاں تک اس کے عقائد اور اس کی قوی ضروریات اجازت دیں عمل کرنے کے لئے تیار ہے۔ کرجہاں تک اس کے عقائد اور اس کی قوی خوریات اجازت دیں عمل کرنے کے لئے تیار ہے۔ چو نکہ یہ دو حوت مجھے دیر سے پنچی ہے اور چو نکہ بوجہ بیاری میں صرف آن کہ تیرہ تاریخ ہے اس پر کچھے کھنے کے قابل ہؤا ہوں اس لئے مجبوراً نمایت اختصار سے اس پر اپنچ خیالات کا اظہار کر

اسملام کی سیاسی اور مذہبی تحریف سیمی بھی ابتداء بی میں اس بات کو بتا دینا چاہیے کہ اسملام کی سیاسی اور مذہبی تحریف سیمی بھی آل مسلم پارٹیز کا نفرنس کے داعیان کو اپنا اپنے مقصد میں کامیابی نمیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس امرکو نہ سمجھ لیں اور سب مسلمانوں کو اپنا تم خیال نہ بنالیس کہ اسلام کی اس زمانہ میں وہ تعریف ہیں۔ ایک فیجی اور ایک مطابق جس کو جاہے تعریف کرے اور اس کے مطابق جس کو جاہے کافرینا کے اور جس کو جاہے مسلمان۔ کی کافرینا کے اور جس کو جاہے میں کافرینا کے اور جس کو جاہے مسلمان۔ کی کافرینا کے اور جس کو جاہے مسلمان کے مطابق کی میں کو جاہے کافرینا کے اور جس کو جاہے مسلمان کے مطابق کی کافرینا کے اور جس کو جاہے مسلمان کی کافرینا کے اور جس کو جاہے مسلمان کے مطابق کی کافرینا کے اور جس کو جاہے مسلمان کی کافرینا کے اور جس کو جاہے مسلمان کی کافرینا کے اور جس کو جاہے مسلمان کی جس کے اور جس کو جاہے کی کافرینا کے اور جائی کی کافرینا کے اور جس کو جاہے مسلمان کی کافرینا کے اور جس کو جاہے مسلمان کی کافرینا کے اور جس کو جاہے مسلمان کی کافرینا کے اور جس کو جاہے کی کافرینا کے اور جس کو جاہ کی کی کافرینا کے اور جس کو جاہ کے کہ کافرینا کے کافرینا کے کافرینا کے کافرینا کے کی کافرینا کے کافرینا کے کی کافرینا کے کافرینا کی کی کافرینا کے کافرینا کی کافرینا کے کافرینا کے کافرینا کی کافرینا کے کافرینا کے کافرینا کے کافرینا کے کافرینا کی کافرینا کے کافرینا کے کافرینا کے کافرینا کی کافرینا کی کافرینا کے کافرینا کے کافرینا کی کافرینا کے کافرینا کے کافرینا کے کافرینا کے کافرینا کی کافرینا کے کافرینا کے کافرینا کی کافرینا کے کافرینا کے کافرینا کے کافرینا کے کافرینا کے کافرینا کے کافرینا کی کافرینا کے کافرین

ہے کہ اس کو اگر وہ غلطی پر ہے سمجھائے۔ دو سری تعریف سیای ہے اور یہ تعریف کوئی فرقہ خود فرسیس کر سکتا بلکہ یہ تعریف اسلام کا لفظا و معناً انکار کرنے والے لوگ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔
سیاسی طور پر کون لوگ مسلمان ہیں؟ اس کا جواب نہ دیو بند دے سکتا ہے نہ قادیان نہ فرقی محل نہ
گولڑہ اور نہ علی پور۔ اس کا جواب صرف ہندو اور عیسائی اور سکھ دے سکتے ہیں جن ہے مسلمانول
کا کھ مولویوں کے فترے بھی اس کو سیاست اسلامیہ سے باہر نمیں نکال سکتے۔ سنی خواہ شیعوں کو اور شیعوں سیوں کو کا کر سیاسی معاملات میں ہندو اور سکتیوں اور شیعوں سے کیا معاملہ کریں گے کیا سنیوں کے شیعوں کو اور شیعوں سیوں کو اور شیعوں کے دو سری قوم کے خلاف کریں گے وہ میں اس کو میاست اسلامیہ ہو کا دروائی ایک قوم کے خلاف کریں گے وہ می دو سری کے خلاف کریں گے وہ میں سیاستان کے مفادا یک ہیں جن پر اسلام کا لفظ حاوی ہے اور دور سری تو میں کھا جادیں گی اور ان کو ایک ایک کرے دو سری قوم کے خلاف کریں گے وہ اس نکتہ کو نمیں سمجھیں گے تو ان کو ایک ایک کرے دو سری تو میں کھا جادیں گی اور ان کو ایک ایک کرے دو سری تو میں کھا جادیں گی اور ان کو ایک ایک کرے دو سری تو میں کھا جادیں گی اور ان کو ایک ایک کرے دو سری تو میں کھا جادیں گی اور ان کو ایک ایک کرے دو سری تو میں کھا جادیں گی اور ان کو ایک ایک کرے دو سری تو میں کھا جادیں گی اور ان کو

سیاسی امور میس ضرورت انتحاد

قرق کو گول سے بواسلام کی طرف ایت آپ

و منبوب کرتے ہیں کتابوں کہ عقیہ تاوہ خواہ ہمیں کافر کہیں اور خواہ ہم ان کو کافر کہیں۔ اسلام

کو منبوب کرتے ہیں کتابوں کہ عقیہ تاوہ خواہ ہمیں کافر کہیں اور خواہ ہم ان کو کافر کہیں۔ اسلام

عیاد کھور ہیں اور اگر کوئی ایک فرقہ ندہی عقیہ ہی کہ ہم سیاستا ایک دو سرے کو مسلمان قرار

اید کھو کہ اس کایہ نتیجہ ہو گا کہ وہ اپنی زندگ کے قیام کے لئے دو سری اقوام سے مجھونہ کردیا گیاتو

اید رکھو کہ اس کایہ نتیجہ ہو گا کہ وہ اپنی زندگ کے قیام کے لئے دو سری اقوام سے سجھونہ کردیا گیاتو

مارنے کی کو شش کی تھی ضرور اس جماعت کی رعایت کرنی ہوگی جو اس سے معالمہ ہو کر اس کی مناظت کا وعدہ کرے۔ کیو نکہ و گیاتو میں ہیں ہیں میدان میں کوئی قوم بغیر طاقتور ہمایوں

عناظت کا وعدہ کرے۔ کیو نکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سیای میدان میں کوئی قوم بغیر طاقتور ہمایوں

دھتکار کر تکال دیں اور پھر یہ بھی امید کریں کہ وہ دو سری قوموں کی طرف بھی رجوع نہ کرے اور دھتے ہوئے اپنے سیای دور کو قاکروے اس قم کی وفائی مثالیں افراو میں با

کانفرنس کے متعلق مشورہ

سوائے اس صورت کے کہ ان کی عقل ماری گئی ہو۔ اگر قلیل التعداد جماعتوں کو حقیر سمجھ کراپنے ہے دور پھینگا گیا محض اس لئے کہ ہمارا نہ ہمی اختلاف ہے یا اس وجہ ہے ہی کہ ہم ایک دو سرے کو کافر سمجھتے ہیں تو ہندوستان میں دو سری ایسی حقوند قویس موجود ہیں جو ان دور چھینکہ جانے والوں ہے سیای سمجھوتے کرکے اپنی سیاسی طاقت کو بڑھانے کی خواہش مند ہیں۔ پس ہرا یک چیز کو اس کے مقام پر رہنے دو۔ نہ ہمی کفرواسلام کو فہ ہب کی بحثوں کے موقعوں کے لئے اور سیاسی کفرواسلام کو سیاسی حل وعقد کے موقعوں کے لئے۔

اس کے بعد میں اپنے خیالات ان سوالات کے متعلق جن پر کانفرنس میں غور کیا جائے گا بتاتا ہوں۔ مگریہ بھی

بن پر قسر کا جات ایم امور ایک کانفرنس میں تبھی ط، نمیں ہو کیا جاتے کا پانوں۔ سریہ کی مشورہ دینا چاہتے کا بانوں۔ سریہ کی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک کانفرنس میں مشکل کام ہے۔ پس چاہئے کہ اس کانفرنس میں صرف جادلہ خیال ہو اور اس کے دویا تمین ماہ کے بعد چھرلوگ اسمنے ہوں اور اس کا نفرنس میں کسی خاص متیجہ پر سینچنے کی کوشش کی جائے۔ اس عرصہ میں لوگ تمام تجاویز پر خوب غورو فکر کرلیں گے اور ان کی رائے زیادہ مضبوط ہوگی۔

تبلیغی نظام کاسوال اور درجہ کے لاظ سے بھی ہوں گے ان میں ہے سب سے بہلا سام ملک بند کے سال ملک بند کے اس ملک بند کے لئے ایک تبلیغی نظام مقرر کیا جائے اور تبلیغی انجمنوں کے اندر اتحاد پیدا کرتے ہوئے تقیم کار کی صورت ذکالی جائے۔

میرے نزدیک بیہ سوال اسلام کے لئے ایسا بی اہم ہے جیسا کہ انسان کے لئے زندگی اور موت کا سوال۔ اسلام تبیغ کے ذریعہ سے بی زندہ رہا ہے اور زندہ رہے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی مبلّنوں کے متعلق فرہا ہے کہ اُو تَنِیکَ مُمُمُ الْکَفْلِحُونَ وَ لِلّٰ وَبِی لوگ کامیاب ہوں گے یعنی مسلمانوں کی کامیابی ہیشہ تبیغ سے وابستہ رہے گی۔

اسلام میں قوت جافب کرنے کی متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام میں جو قوت جذب اسلام میں جو قوت جذب اسلام میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ ہیں۔ نہ ہدوؤں میں نہ میں ہو اخوت اور مساوات ہے جو اسلام میں ہے اس لئے اسلام کی میں جہ تر اسلام میں جہ و اسلام میں جہ تر اسلام میں جہ تر اسلام اللہ میں جہ تر اسلام ہیں وہ دو سری قومول کو حاصل نہیں ہیں۔ خصوصاً جبکہ اس امر کو مدنظر رکھا

جائے کہ فوج در فوج لوگ جو کی ند مب کو قبول کرتے ہیں دہ اس کی روحانی خوبیوں کی وجہ ہے منیں کیا کرتے بلکہ اس کی تعرفی اور سیاس خوبیوں کی وجہ سے کرتے ہیں اور اس قتم کی قویس بیشہ وہی ہوتی ہیں جو تعرفا دنی ہول یا ان کو ادنی سمجھاجا ہو۔ پس تبلیخ کا بھترین میدان ہندوستان کی وہ قویس ہول کی جو تعرفا دنی ہیں یا ادنی سمجھاجا ہیں۔

الیک ان توموں کے متعلق سیادر کھناچاہئے کہ ان پر مسی اور کھناچاہئے کہ ان پر مسی الیک ہے اسلام میں مشکلات ایک کے عرصہ سے اور ہندو کچھ سالوں سے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ مسیوں کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ اس وقت تک تمیں لاکھ سے زیادہ ایسے آومیوں میں سے دہ سے دہ خاب میں جانے داخل ہونے والوں کو ان میں ملنا بہ نسبت دوسرے خاب سے زیادہ آسان ہے۔ جنجاب میں چار لاکھ کے قریب چوڑھے ہیں جن میں سے نصف کے قریب عیسائی ہو بھے ہیں اور اب عیسائی ہونے والوں کی تعداد بردہ رہی ہے کہ تاب کے نکہ اب غیر میسائیوں کو رشتہ کی سخت دقت ہو رہی ہے کہاں دوسی ہے۔ وہ ان کی تعلیم پر خرج کرتے ہیں اور دوسری کو تیت ان کو میں ہے کہ ان کے پاس دوسی ہے۔ وہ ان کی تعلیم پر خرج کرتے ہیں اور کی تی نمین مالت کی درتی کے لئے ان کے واسط زمیندارہ کا انتظام کرتے ہیں۔

تیسرے پادریوں کے بارسوخ ہونے کی دجہ سے کئی جگہ مجرم پیشہ لوگ مسیمی ہو جاتے ہیں کہ اس طرح جرائم کر کے بھی نیٹا محفوظ رہتے ہیں اور کئی جگہ نمبردس کے رجشرے نام کٹوانے کا باعث عیسائی ہو جانا ہوا ہے اور ہوتا ہے۔

چوتھ حکومت کاند ہب بھی مسیحیت کی کشش کو ضرور بردھاتا ہے۔

دوس نمبرر سکھ ہیں اور ان کو یہ فوقیت ہے کہ وہ بنجاب میں بیزے ذمیندار ہیں اور چو نکہ اوٹی اقوام کا پیشتر حصد زراعت پر گزارہ کرتا ہے وہ مالک زمیندار کے اثر کو قبول کرنے کے لئے تیار رہتا ہے۔ پھر سکھ ہندووں کی نسبت جلد ان لوگوں کو اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں اور چو نکہ ان میں بھی ایک لاکھ کے قریب بیالوگ واخل ہو گئے ہیں رشتہ ناطہ کا سوال روک تبیں ڈالاً۔

مسلمانوں کو نہ صرف ہیر کہ ان قوموں کی طرف توجہ نہیں بلکہ وہ ان کے مسلمان ہونے میں اس لئے روک ڈالتے ہیں کہ بھرامارے گھروں کی صفائی کون کرے گا۔ چنانچہ ایک علاقہ میں چھ ہزار کے قریب ادنیٰ اقوام کے آدمی اسلام کی طرف ما کل ہو رہے تھے کہ ایک مسلمان مولوی کو ایک گاؤں والوں نے مقرر کیا کہ وہ ہمارے واعظ کے چیچے چیچے جائے تا وہ ان لوگوں کو مسلمان ہونے پر آمادہ نہ کر لئے۔ چنانچہ اس مولوی نے سب علاقہ میں دورہ کرکے ان لوگوں کو روکا۔ وہ آج پختہ ہند وہن اور کل کو ان زمیند اروں کاخون جوسیں گے۔

۔ خلاصہ یہ کہ کامیاب تبلیغ کے لئے ہمیں خاص نظام کی ضرورت ہے جس میں ہمیں اس امرکو منظرر کھناہوگا کہ س قوم کوس دربعہ سے اسلام کی طرف مائل کیاجاسکتاہے خالی مبلغ مقرر کرویتا ہرگز کافی نہ ہو گا۔ بوجہ قلت وقت میں اس نظام کو جو میں نے سوچاہے لکھ نہیں سکا۔ اگر میرے خالات ہے آگاہ ہونے اور ان ہر غور کرنے کی ضرورت سمجی جائے تو میں بعد میں بتا سکتا ہوں۔

مخصوص عقائد کی تبلیغ الجمنوں میں اتحاد اور تنتیم کارے سوال کے متعلق میں کمنا چاہتا ہون کہ یہ امید کہ کوئی فرقہ اینے خیالات کی اشاعت

ہے باز آ جائے تو امید لا حاصل ہے۔ یہ خیال بھی غلظ ہے کہ نو مسلموں میں اپنے خیالات نہ پھیلائے جاوس۔ آخر نومسلم بسرے نہ ہوں گے وہ کسی قلعہ میں قید نہ ہوں گے وہ لوگوں سے ملیں گے اور اختلافات کی ہاتیں سنیں گے اس وقت وہ ضرور اس میلغ سے ہدایت پائیں محے جس نے ان کو اسلام کاراہ د کھایا ہے اور وہ کس طرح ان کو جواب دینے سے پہلو تھی کر سکتاہے یا اپنے عقیدہ کے خلاف بتا سکتا ہے۔ بسرحال نماز روزہ کی تلقین میں اسے ضرور اپنے پیندیدہ مسائل ہی بتائے یوس کے اور اختلاف وہل سے شروع ہو جائے گا۔ پس صورت اتحادیمی ہے کہ ہرایک جماعت اس امركوتسليم كرت كم لا إله إلا الله مُعَمَّد وسول الله يرحواف والاايك اجماكام كروباب خواہ وہ اس کے ساتھ اینے خیالات بھی منوا تا ہو اور دوسری جماعتوں کو اس کے کام سے تعرّض نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ کیار سول کریم الشفائیۃ کو گالیاں دینے والے سے وہ مخص انچھانہیں جو خواہ خلفاء ثلاثه "كونه مانيا هو- امام ابو حنيفه" كا ادب نه كريا هو مكررسول كريم للتلفظيُّ كو راستباز نبي مانيا ہو۔ پاگو مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کو مجد دیا نبی یا مسیح موعود تشکیم کرتا ہو نیکن رسول کریم التلطيق كو آخري شارع ني اور قرآن كريم كو آخري تشريعي وي قرار ديتا ہو۔

تقتیم کار کا بهترین علاج به ہو گاکہ مختلف علاقے مختلف جماعتوں کے سپرد کئے جاویں اور وہ ایک دو سرے کے علاقے میں دخل نہ دیں اور

غیرمسلموں کی تبلیغ کوای کے میردرہنے دیں جس کے سردوہ علاقہ ہے۔

گریه سوال حل نه ہو گاجس وقت تک تنظیم کاسوال نه حل ہو گا۔ کیونکہ آگر کوئی قوم اس معامدہ کو تو ژوے گی توسب کیا کرایا کام دریا پردہوجائے گا۔ دو مراسوال تنظیم کاسوال تعظیم کا ہے۔ یہ سوال بھی نهایت اہم ہے۔ یغیر تنظیم کے کوئی تعظیم کے کوئی قوم مراس کا تعلق پروگرام مقرر کرتے ہوئے ہمیں ان امور کو سرچنا نهایت مفروری ہو گا۔ (۱) مختلف جماعتوں کے اندرونی انتظام پر اس کا اثر نہ پڑے۔ (۳) ذاتی بلندی کے حصول کے خیالات اس نظام کو بودہ اور کمزور نہ کردیں۔ اس نظام کو بودہ اور کمزور نہ کردیں۔

دوسری بات اس امر کے لئے میہ ضروری ہوگی کہ اس نظام کی باگیں ایک فی الواقع منخب شدہ جاعت کے ہاتھ میں ہوں۔ جو وق فو قل او بارہ منتخب ہوتی دہے۔ اس سے ایک طرف تو مسلمانوں کے اندر حقیقی نیابت کا طریق کا رائخ ہوتا چلا جائے گا۔ (۲) دوسرے عامہ رائے کی تربیت ہوتی چلی جائے گی۔ (۳) تیسرے عوام الناس کی دلچین کام سے بردھ جائے گی۔ (۳) ایک ایس سیاسی مشیری تیار ہو جائے گی۔ (۵) ہم گور نمنٹ کو دکھا سیس کے کہ موجودہ فرنچائز ناواجب طور پر محدود ہے۔

تیری بات استظیم کے لئے یہ ضرورت تیری بات اس تنظیم کے لئے یہ ضروری ہوگی کہ اس کے مرکزی کام کو مختلف فیپارشنش میں ای طرح تحتیم کیا جائے جس طرح کہ گور نمنٹ کے محکم ہوتے ہیں۔ سیکرٹری شپ کا طریق نہ ہو بلکہ و زراء کام کا فیہ دار جو ہر سال اپنے میٹ کی کر پورٹ کام کا فیہ دار جو ہر سال اپنے میٹ کی کر پورٹ شائع کرے۔ اور ہر میٹ کے ایک مطح نظر مقرر کیا جائے جس کے متعلق وہ نا ظریتائے کہ اس شائع کر سے سونہ تیلغ کا ہو، ایک میٹ تعلیم و تربیت کا ہو جس کے متعلق وہ نا ظریتائے کہ اس مسلمان کو تعلیم یافتہ بنائے کی کوشش کرے اور بال کی صحیح تربیت کا گران ہو۔ اس میٹ کے مسلمان کو تعلیم یافتہ بنائے کی کوشش کرے اور اس کی صحیح تربیت کا گران ہو۔ اس میٹ کے جمعلق ایک نمایت ضروری سلملہ سکولوں اور کالجوں کے طلباء کے اندر قوی دور کچو کئے کا ہو۔ ہر حکی تھوان کی سوری سلملہ سکولوں اور کالجوں کے طلباء کے اندر قوی دور کچو کئے کا ہو۔ ہر اس کے توجوانوں کے اندر قوی دور کچو کئے کا ہو جو سے نوجوانوں کے اندر قوی کو مشن کی سے میٹ بنایت مانی و میٹ بلکہ اس میں شختی ان کے سیاست کے مانی منی منی موسکتی بلکہ اس میں شختی ان کے شروری ہے۔ میں اور کئی بیدا کرنا نمایت منید اور خورض کی دور کی بیدا کرنا نمایت منید اور خورض کی بیدا ور کور کی میں تو کئی دور کو کی بیدا کرنا نمایت منید اور خورض کی بیدا ور کور کی موری کی بیدا کرنا نمایت منید اور خورض کی در کے بیدا در خور خوضائد

خیالات کا غلبہ ہے۔ وہ دو سری اقوام کے مقابلہ میں ای وجہ نے ذیل رہتے ہیں اور ملک کے لئے بھی مغید نہیں ہو سکتے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہم حکومت سے صحیح تعاون کر کے جس قدر جلد حکومت پر قابیق ہو سکتے ہیں عدم تعاون سے نہیں۔ گور نمنٹ پرطانیہ کی طاقت انگریز افسروں کے ذریعہ سے اور نمنٹ پرطانیہ کی طاقت انگریز افسروں کے ذریعہ سے۔ دریعہ ساتھ ہا کہ ہم کالجوں اور سکولوں کے طلباء کے اندریہ روح پیدا کردیں کہ جو ان میں سے طازمت کو ترجیح میں وہ اس غرض سے طازمت کریں کہ ان پر ہو ہی ہی کہ جو ان میں کے طازمت کو ترجیع میں ہی حکومت کو اپنی آزاد دائے اور بے دھڑک مشورہ سے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ہندوستانی نقط میں ہی حکومت کو اپنی آزاد دائے اور بے دھڑک مشورہ سے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ہندوستانی نقط اس خطرہ میں ہوگی گر جبکہ یہ لوگ طازم ہی اس خطرہ کو مذاخر رکھ کر ہوئے ہوں گے تو ان کے دل اس بات سے ڈریں گے نہیں۔ دو سرے کوئی گور نمنٹ ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں طازموں کو اس بڑم میں الگ نہیں کر سکے گی کہ تم کیوں سے الی سے اصل واقعات کو پیش کرتے ہو۔ اگر پولیس کے حکمہ پر ہی ایسے حب الوطنی سے سرشار لوگ کے اس بات سے ذریں ایسے حب الوطنی سے سرشار لوگیں ہے۔

ایک صیغہ تجارت کا ہو جو مسلمانوں کی تجارتی کروری کو دور کرنے کی کو حش کرے۔ ایک صنعت و حرفت کا ایک امور خارجیہ کا ہو غیر صنعت و حرفت کا ایک امور خارجیہ کا ہو غیر اقوام سے تعلقات کا عمران رہے ، ایک عدالت کا جو بنچایت سٹم کو کامیاب بنانے کی کو حش کرے ، ایک احتساب کا جو اس امر کا مطالعہ کرتا رہا کرے کہ مسلمانوں میں اخلاقی و تمدنی خرابیاں تو کوئی پیدا نمیں ہو رہیں۔ ای طرح ایک مینغہ بیت المال کا اور ایک محاسبہ کا۔ اور میہ سب صیغے ایک دو سرے سے آزاد ہوں تا آزاد طور پر ایک دو سرے کے کام کی عمرانی کر سکیں۔ ان صیغوں کے متعلق ہر لیمتی اور ہر گاؤں میں ایک انتظامی جال پھیلا ہوا ہو تاکہ صرف سالانہ تقریروں تک میہ کام محمد دینہ در بیک عام کی عمرانی کر سکیں۔ ان صیغوں کے محمد قریب کی ایک ایک مرفق سالانہ تقریروں تک بیہ کام محمد دینہ در بیک بیک ہو کہ کہ ایک کے محمد کا میں کہ کام کی عمرانی کر سکیں۔

اس انظام کے ماتحت یہ ضرورت تحقیقاتی سیمی بھائی جائے جو اس امریر فور آ ایک تحقیقاتی سیمیٹی کی ضرورت نور کرے کہ مسلمانوں کو دوسری اقوام کے اثر ہے آزاد ہونے کے لئے کون کون می چیزوں کی ضرورت ہے۔ مثلاً ہید کہ کون کون می مسلمانوں کا حصہ طازمت اس قدر کم ہے کہ وہ اپنے حقوق کی آزادانہ تعاظمت نمیں کر سختے۔ یا مثلاً کون کون سے بیٹے ایسے ہیں کہ ان میں مسلمانوں کا تعداد

بہت کم ہے۔ مثناً چیسے انجینئرگ ہے زنانہ طب ہے۔ وغیرہ دغیرہ۔ ای طرح تجارت اور صنعت و حرفت کے متعلق خور کیا جائے کہ ان کے کون کون سے ضروری شیعے ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں یا ان بیں ان کا دخل اس قدر کم ہے کہ وہ آزاد قوی زندگی ہر نہیں کر سکتے۔ یہ سب سمینی خور کے بعد جن جن امور کی طرف فوری قوجہ مناسب سمجھے ان کی طرف مختلف ذمہ دار محکموں کو قور کے بعد دین جن امور کی طرف فوری قوجہ مناسب سمجھے ان کی طرف مختلف ذمہ دار محکموں کو خوت سے کام کر کے مختلف شعبہ ہائے عمل میں مسلمانوں کا حصہ معلوم کیا تو مسلمانوں کی آزاد نہیں ہیں بلکہ ان کی ہسلیہ تو میں ان کو تمذنی امور میں اس طرح دہائے ہوئے ہیں کہ یہ ایک دن بھی آزاد زندگی ہر نہیں کر سے ان کو تمذنی امور میں اس طرح دہائے ہوئے ہیں کہ یہ ایک دن بھی آزاد زندگی ہر نہیں کر سے جو کہ ہو حالت ان کو تمذنی امور میں اس طرح دہائے ہوئے ہیں کہ یہ ایک دن بھی تو تکہ سود کے لینے دینے کو ہر حالت مسلم بنگ کا سوال میں بیات کو تمان مقدر نہیں سمجھتا ہاں اگر مسلم بنگ کا صورت لگل سکے جو میرے زدیک نگل سکتی ہے تو ہماری جماعت تفسیل معلوم ہونے اور مطمئن ہونے پر ایسے بیک میں شائل ہو سکتی ہے تو ہماری جماعت تفسیل معلوم ہونے اور مطمئن ہونے پر ایسے بیک میں شائل ہو سکتی ہے۔

قیام بیت الممال الم الله وگوں کے ہاتھ میں نہ رہے۔ اس کا باقاعدہ حساب ہوتا رہے اور اللہ الله کو گوں کے ہاتھ میں نہ رہے۔ اس کا باقاعدہ حساب ہوتا رہے اور الله لوگوں کے ذریعہ سے حساب چیک کروائے جاویں جو آزاد ہوں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس نظام کو رجنز ڈکروالیا جائے تاکہ کارکنوں کو عدالتی کارروائی کا بھی خوف رہے۔ بینک جذباتی طور اس نظام کو رجنز ڈکروالیا جائے تاکہ کارکنوں کو عدالتی کارروائی کا بھی خوف رہے۔ بینک جذباتی طور کے جائے گا اس ختم کی اصفیاطوں کی اشد موروت ہے۔ اور جب تک یہ احتیاطیس نہ کی جادیں گی اور دیانت کا اعلیٰ نمونہ نہ وکھایا جائے گا کہی کام میں برکت نہ ہوگی اور لوگوں کی طبائع میں حقیقی جوش نہ پیدا ہوگا۔ بیت المال کے قیام میں اس امر کو بھی مذظر رکھنا ضروری ہوگا کہ جن بہاعتوں کے قوی بیت المال موجود میں ان کے میں اس امر کو بھی مذظر رکھنا ضروری ہوگا کہ جن بہاعتوں کے قوی بیت المال موجود میں ان کے نظام سے نیا نظام کی کرائے تبیں کیونکہ کوئی قوم اپنے خصوص نظام کو کسی وقت بھی نظام عام کے لئے قربان کے چوڑنے در آبادہ ہوگی۔

اصلاح رسوم ورفع تنازعات پانچان امراصلاح رسوم وبدعات ورفع تنازعات کے مطابق ہے ایک نمایت ہی نازک سوال ہے اور

اگر کانفرنس کسی دہریا نظام کی صورت دیکھنا جاہتی ہے تو اسے اس امرمیں سوچ سمجھ کر دخل دینا چاہئے۔ بہت می رسوم اس قتم کی ہں کہ ان کو مختلف فرقے اپنے نہ ہب کا جزو سمجھ رہے ہیں اور ان میں دخل دیناان کے نزدیک نہ ہی دست اندازی ہو گا۔ پس اس غرض کے حصول کے لئے کوئی عام قاعدہ بنانا شقاق و فساد کی بنیاد ر کھنا ہو گا۔ اگر کانفرنس اینے کام میں کامیاب ہونا جاہتی ہے تو اس کو چاہیئے کہ اصلاح رسوم کا کام ہر فرقہ کے علاء اور عمائدین کے ہاتھ میں رہنے دے اور اسی وقت اور ای حد تک دخل دے کہ کسی جماعت کے علاء اور عمائدین اس کے ساتھ متفق ہوں۔اس کا ایک آسان طریق میں بتاتا ہوں جو بہ ہے کہ مرکزی نظام کی طرف سے ایک سمیٹی تحقیقاتی بھائی جائے جو ہر ضلع میں اینے ماتحت سب کمیٹیاں مقرر کرے جو اینے اپنے علاقہ کی قابل اصلاح رسوم کی فہرست بنا کراور ساتھ یہ لکھ کر کہ یہ فلاں فلاں فرقہ یا جماعت میں پائی جاتی ہیں مرکزی نمیٹی کو اطلاع دے۔ مرکزی جماعت تمام رسوم کی ایک فرقہ وار لسٹ بناوے۔ یعنی اس طرح کہ فلاں فرقہ اور جماعت میں فلاں فلاں رسم یائی جاتی ہے جس کی اصلاح تمدنی یا اخلاقی لحاظ سے ضروری ہے اور بھروہ نسٹ ہر فرقہ کے علماء کی تممیٹی کو دے کہ وہ اس پر اپنی رائے لکھیں کہ اس نسٹ میں کو نسے امور کو وہ ذہبی اعمال سجھتے ہیں اور ان میں کسی قتم کاوخل دسینے کو ناپند کرتے ہیں اور کونے امور کو وہ ممینز اور قابل اصلاح رسوم سمجھتے ہیں۔ جن امور کو وہ رسوم قرار دیں ان کے متعلق ان کی اور عمائدین فرقہ کی مدد سے اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اور جن امور کو وہ نہ ہب کا حصہ یا ضروری قرار دیں ان کو اس قوم کی اصلاح کے وقتی پروگرام ہے نکال دیا جائے۔ گو مرکزی جماعت کا یہ حق ہو گا کہ وہ تادلہ خیالات کے ذریعہ سے کسی فرقہ کے علاء کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرے اور ان یریه ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ وہ امور رسوم ہیں، ند ہب کا حصہ نہیں ہیں۔ مگریہ افهام و تنهیم ایسے رنگ میں ہونی جاہے کہ بحث اور مباحثہ کارنگ اختیار نہ کرے۔

ہر فرقہ کے علماء کی ممینی اس اصلاق کام کو کامیاب بنانے کے لئے اور دو سرے نظام ہر فرقہ کے علماء کی میں گرفتہ کے

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ درخواست کی جائے کہ وہ اپنے علاء کی ایک کمیٹی تجویز کریں جس ہے تمام ایسے امور میں اس فرقہ کے متعلق مرکزی نظام مشورہ لے سکے جن کا اثر ند ہب پر پڑتا ہے اور جن کی مدد ہے وہ اس فرقہ کے نقطۂ خیال کو سجھنے میں کامیاب ہو سکے۔ ایسی کمیٹیاں اگر ان سے صحیح طور پر کام لیا جائے نمایت ہی مفید ہوں گی۔ سنجابیوں کا قیام ادر اس میں سب سے بری شکل اختلاف مابیق الک نمایت ہی نازک سوال ہے۔

اجن فرقے دو سرے فرقوں کے اسقد رمتھور ہیں کہ ان کو ان سے انساف کی ہرگز کوئی امید نمیس ایم جو سکتی جن کی جاتین میں موفوظ ہو سکتی ہیں۔ یہ پنجابیوں کا ہو سکتی جن کی جاتیں ہو سکتی جن بیا جاسکا۔ (۱) ہر فرقد کے لوگ آپس کے جھڑوں کو لا انما آپس میں طرح کریں۔ عدالتوں میں ان کو خہ لے جادیں۔ سوائے فوجداری مقدمات کے جن میں سے ایسے مقدمات جن کا عدالتوں میں لے جانا تانونی طور پر ضروری ہے اس قاعدہ سے مشتنی سمجھے جادیں۔ (۲) دو مختلف بیا عنوں کے جھڑوں کے جھڑوں کے مام نظام میں شامل ہونا جاتی ہیں دہ اس میں شامل ہونا ہو میں دہ بیا تانونی کا تجربہ کرلیں۔ پھرجو جو قوم مطمئن ہوتی جادے وہ عام نظام پنجایت جاتی کہ دہ اس نظام کی خوبی کا تجربہ کرلیں۔ پھرجو جو قوم مطمئن ہوتی جادے وہ عام نظام پنجایت میں شامل ہوتی جائے۔

ہاں میہ ضروری ہو گا کہ تجارتی اور صنحتی بھٹروں کو عام پنچاپیوں سے الگ رکھا جائے کیو نکمہ ان کی باریکیوں کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ پس عام پنچاپیوں کے ساتھ ساتھ ایک تجارتی و صنعتی بنچاپیوں کا سلسلہ بھی ہونا چاہئے۔

یہ سوال بھی گو تو جہ طلب ہے مگر پیچیدہ ضرور ہے۔ تحفظ مساجد واو قاف مکاتب میرے نزدیک اس سوال کو ان ونوں خواہ کواہ ایک

میرے نزدیک اس سوال کو ان دولوں خواہ کیا۔

توی رنگ دے دیا گیا ہے۔ میرے نزدیک میہ ضروری ہے کہ مساجد کی حفاظت ہو گر مساجد کی حفاظت ہو گر مساجد کی حفاظت اس طرح نہیں ہو سکتی کہ ہم ان کی چھوں کاخیال رکھیں اور دہاں لوٹے میا کریں بلکہ مساجد کی حفاظت نماز کی طرف توجہ میدا کرانے ہو سکتی ہے۔ جس مسجد کے نمازی موجود ہیں وہ آباد ہے اور اس کی حفاظت کے لئے کمی ہیرونی جدوجمد کی ضرورت نہیں۔ پس تحفظ مساجد کا اصل مسلمانوں میں نہ ہی دوح کا پیدا کرنا ہے اور بردن اور چھوٹوں کو مجبور کرنا ہے کہ وہ نمازوں میں شان کی ہوں۔

عمل مسلمانوں میں نہ ہی دوح کا پیدا کرنا ہے اور بردن اور چھوٹوں کو مجبور کرنا ہے کہ وہ نمازوں میں شان ہیں۔

ے شک جو مساجد شکستہ ہیں اور جن کا انتظام خراب ہے اُن کا انتظام کرنا چاہئے مگر کیٹر التعداد جماعتوں کو ایک منٹ کے لئے بھی قبل التعداد جماعتوں کی مساجد میں دخل اندازی کا خیال منیں کرنا چاہئے ورنہ مجیریں آباد نہ ہوں گی ویران ہوں گی۔ اسلام کی طاقت بڑھے گی نہیں ممرور

و کی۔

او قاف کے متعلق بھی ہی خیال رہنا چاہئے اور یمی قاعدہ ہونا چاہئے کہ جس غرض کے لئے کوئی وقف ہے اور جس قوم کاوقف ہے۔اس کا انتظام اس کے ذریعہ سے ہو نہ کہ دو سری قویش پلا دجہ اس میں دخل دینے کی کوشش کریں۔

قیام مکاتب نمایت ضروری ہے۔ بغیر تعلیم کے نظام قائم شیں رہ سکتا۔ اور میرے نزدیک تو اگر روپیہ میا ہو سکے تو ابتدائی تعلیم ہر مسلمان کے لئے ممکن الحصول بناوی چاہئے بلکہ ہر مسلمان کو مجبور کرنا چاہئے کہ وہ اسنے بچوں کو خواہ لڑکے ہوں یالڑکیاں تعلیم دلوائے۔

منارومسلم مناقشات و تعلقات المرايجند على مندو مسلم مناقشات و تعلقات التعلقات المرايجند على مناقشات و

کہ اس کانفرنس کی ضرورت ہی اس سوال کے سبب سے پیدا ہوئی ہے۔ اگر ہندووں اور مسلمانوں کے نعلقات درست ہوتے تو اس رنگ میں شظیم اور شکعثن کا خیال بھی شاید بیدا نہ ہو تا۔

میری رائے میں ملک کی سخت بر قسمی ہوگی اگر ہم اس سوال کو حل نہ کر سکیں اگر مسلمان اور ہندو آپس میں محبت سے نہیں رہ سکتے تو وہ ہرگز میں اس سوال کو حل نہ کر سکیں۔ اور میں ال اور ہندو آپس میں ہے ہوں جن کا بیہ خیال ہے کہ ہندوستان آج بھی پوری طرح سیلف گور شنٹ کے حصول کے قابل ہے بشرطیکہ تو می مناقشات دور ہو جا میں۔ اور سوسال تک بھی سیلف گور شنٹ کے تابل نہ ہوگا اگر تو می مناقشات دور نہ ہول خواہ انفرادی طور پر ہندوستان کے باشندے پورپ کے قابل نہ ہوگا اگر تو می مناقشات دور نہ ہول خواہ انفرادی طور پر ہندوستان کے باشندے پورپ کے لوگوں سے کتنے بی زیادہ تعلیم یافتہ اور مہذب کیوں نہ ہوجا کیں۔ میرے نزدیک ہمیں اپنی تو فی زندگی کو کشش کرنی چاہئے اور ایشار اور قربانی حماری تو می ذندگی کو کشش کرنی چاہئے اور ایشار اور قربانی حماری تو می ذندگی کو کمزور کرنے والی نہ

جماں تک میں سمجم منافشات کی وجہ جماں تک میں سمجھتا ہوں تمام اختلاف کی بنیاد ود امر جمار و مسلم منافشات کی وجید سے (۱) اختلاف کے باوجود اتحاد کرنے کی حقیقت نہ سمجھتااور جو طبعی اختلاف بیں ان کو بالجبر مٹانے کی کوشش کرنا۔ (۲) اس امرے آتھیں بند رکھنا کہ ہندو مسلمانوں میں حقیقاً بیای اختلاف بھی موجود ہے اور اس اختلاف کی موجود گی میں اتحاد کی صورت صرف یہ ہو سکت ہے کہ ایسے تو اعد بن جادی ہو جل کر ہراک توم دو سرے کے حملہ

ے محفوظ ہو جائے کو تک جب تک اطمینان نہ ہو جائے اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا۔

یہ امری حقیقت کو نہ سجھنے کے سبب سے گائے کی قربانی مساجد اور منادر کے احترام کا

سوال پیدا ہو تا رہتا ہے۔ ہندو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان کے عقائد کے مطابق عمل کریں اور

مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ بندو ان کے معقدات کا کحاظ رکھیں۔ طالانکہ اگر دونوں فریق ایک

دوسرے کے معقدات سے متفق ہوتے تو یہ اختلاف ہو تابی کیوں۔ ایک بندوگائے کاجس قدر بھی

ادب کرے اس کا کوئی جق نہیں کہ وہ ایک مسلمان سے یہ مطابہ کرے کہ وہ گائے کو ذریح نہ

کرے۔ جس طرح آیک مسلمان کا بو جق نہیں کہ وہ ایک ہندوکو مود لیلنے سے بازر کھنے کی کوشش

کرے۔ اس طرح آیک مسلمان کا کوئی حق نہیں کہ وہ ایک ہندوکو مود لیلنے سے بازر کھنے کی کوشش

کرے۔ اس طرح آیک مسلمان کا کوئی حق نہیں کہ وہ ایک ہندوکو جو ہو گھنا ہے وہ مسلمانوں کی کسی نہ ہی

کرے باس سے گزرتے ہوئے باجہ نہ بجائے۔ نہ ایک ہندو کا جن ہے کہ وہ مسلمانوں کی کسی نہ ہی

دسم کو مندر کے قرب میں بچالانے میں روک ذالے۔ اختلاف و معت حوصلہ سے متا ہے اور

وصعت حوصلہ اس کا نام ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے نگالف عقیدہ کے مطابق کریں۔ قُل یُقوم م اعملوا علیٰ مقت می مستجھانے کا حق رکھتے ہیں لیکن عقیدہ کے مطابق کام سے کہ اگر کوئی شخص ہمارے نگالف عقیدہ کے مطابق کام سے کہ اگر کوئی شخص ہمارے مطابق کی می نہ ہیں کہ کہ کے مقیدہ کے مطابق کام کے دیں۔ خود ایک عقیدہ کے مطابق کی میں دکھتے ہیں لیکن کھندگم اِنتی کام نے اور فکٹم دِ یُنگٹم دِ یُن عشم سمجھانے کا حق رکھتے ہیں لیکن کہ کام نے کہ اُنسکم اِنٹی کام ہیں۔

پی چاہئے کہ ہندو مسلمان اس امر کو خوب
انچی طرح سمجے لیں کہ ایک دوسرے کے
انچی طرح سمجے لیں کہ ایک دوسرے کے
عقیدے میں اور غذہی امور میں دخل ند دیں۔ ہندو گائے کے مسئلہ میں مسلمانوں کو آزاد چھوڑ
دیں۔ مسلمان ہندووں کو شرک کے مسئلہ میں اور سمجوں کو جھنگہ اور میسجوں کو سؤر کے مسئلہ میں
پیک مرکب ہو چھ جا ہے کوئی کرے اس میں
دخل ند دیں اور ہندو مندر میں جو چاہے کریں محرکلیوں میں مسلمانوں سے نہ آمجھیں،۔ پبک سرکوں
اور بیلک جنگوں کو خواہ گزاہ کی نمائشوں سے بیجایا جائے۔

اس موال کا دو سرا حصد ہندو مسلم تعلقات کے متعلق ہے۔ اور بید مسلم تعلقات کے متعلق ہے۔ اور بید مسلم تعلقات کے متعلق ہے۔ اور بید بیان کر آیا ہوں خراب ہو رہے ہیں۔ لیخی بید کہ اس امرکو محسوس نہیں کیاجاتا کہ ایک لمبے عرمہ کے بغض و عناد کے سبب سے ہندو مسلم تعلقات خراب ہو رہے ہیں اور بید کہ تعلقات کی خرابی کا باعث وہ

ن ہں جو روزانہ آپس میں مل رہے ہیں نہ کہ بعض لیا اشتعال کاموجب ہو جاتے ہیں مگر آتش مادہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے قلوب میں موجود لیڈروں کی صلح ہے ہرگزامن قائم نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان نہ گاندھیوں ، دیش ہندھوؤں ، نہروؤں برجیوں ہے آباد ہے نہ علی برادر زادر ابوالکلاموں ہے۔ پس نہ ان لوگوں کے سمجھوتے کا ا عوام پریڑ سکتاہے نہ ان کے قلوب کا انعکاس لوگوں کے قلوب پر اور اگر ہر قصیہ اور ہر گاؤں میں لاکھوں کروڑوں ہندو مسلمانوں کے حقوق تلف کرتے ہوئے اور مسلمان ہندوؤں کے حقوق تلف ئے نظر آئیں عے تو امن کو کون قائم رکھ سکے گا۔ پس امن تب ہو سکتا ہے جبکہ اس حالت نفاق کو تسلیم کرایا جائے اور بجائے آئکھیں بند کرکے صلح کا اعلان کرنے کے جو چند ماہ ہے زمادہ نہ ٹھسرے گا اور وہ بھی ظاہر میں کیونکہ عملاً ایک دو سرے کی گردن برابر کاٹی حاتی رہے گی۔ جاہئے کہ عارضی طور پر ایسے قوانین بنائے جاویں جن سے قلیل التعد او جماعتوں کے حقوق محفوظ ہو جاویں۔ اور ہندوصاحبان اس امر کو نشلیم کرلیں کہ مسلمانوں اور دیگر قلیل التعداد جماعتوں کو ان کی آبادی کے تناسب کے مطابق نیابتی حقوق بھی ملیں اور سرکاری خدمات کا تصہ بھی۔ اور نہ صرف اس معاہدہ پر عمل ہو ہلکہ اس کو کانسٹی ٹیوشن میں داخل کیاجائے تا نتیرالتعداد جماعت اپنی ہے اس کو کسی وقت بھی قلیل التعداد جماعتوں کی مرضی کے ظاف بدل نہ سکے۔ ای طرح چو تک ہندو لوگ مسلمانوں سے خورد و نوش کے سامان نہیں خریدتے اور ہر سال کم ہے کم ہیں کروڑ روپیہ ہندووں کی جیبوں میں مسلمانوں کی طرف سے ایساجاتا ہے جس کاواپس آناناممکن ہوتا ہے۔ ملمانوں کو اپنی تہدنی ضروریات کے لئے اور اپنی قوی زندگی کی حفاظت ہے اس وقت تک ملمانوں کا میہ مقاطعہ چھوڑ دیں ہندوؤں سے خورد و نوش کی چیزیں ہرگز نہیں خریدنی چاہئیں اور چھوت کے اس پہلو کو نمایت مضبوطی سے پکڑلینا جاہے اور ہندووں کو ان سے ناراض نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اس طریق کے بغیر مسلمانوں کی مال حالت مجھی درست نہیں ہو سکتی اور وہ مجھی تدنی غلای ہے آزاد نہیں ہوسکتے۔

سیاست بند کے متعلق مسلمانوں کاروبید متعلق ملمانوں کا دریہ ہے۔ اس کے متعلق جھے یہ کنے کی چندال ضرورت نیں کہ کوئی عظمندا یک منٹ کے لئے بھی خیال کرے گا کہ مسلمانوں کو سیلف گور نمنٹ کے حصول کے لئے کو عش کرتی چاہئے یا نمیں۔ آذادی ہر
انسان کا حق ہے اور مسلمان اس حق کو نظر اندا ذہیں کر سکتے گرسوال صرف طریق عمل کا ہے۔
میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ میرے نزدیک تعاون ذیادہ کار آمد حربہ ہے اور میں ان لوگوں سے جو اس
حربہ کو استعال کئے بغیرعدم تعاون پر عالی ہو گئے ہیں ورخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ تعاون کا
حربہ بھی چلا کر دیکھیں۔ بے شک اس حربہ کا چلانا بہت بڑی جرات اور رات دن کی محنت چاہتا ہے
گرملک کی بھری ایساکام نمیں جس کے لئے ذاتی آدام کی قربانی ند کی جاستے۔ میں ہر گر تسلیم نمیں
کر ملک کی بھری ایساکام نمیں جس کے لئے ذاتی آدام کی قربانی ند کی جاستے۔ میں ہر گر تسلیم نمیں
کر ملک کی بھرون کا تجربہ اس دفت تک کیا گیا ہے۔ ملک کے فوا کد کو مذاخر رکھ کر تعاون کا تجربہ بحیثیت قوم
اور فریب کا تجربہ اس دفت تک کیا گیا ہے۔ ملک کے فوا کد کو مذاخر رکھ کر تعاون کا تجربہ بحیثیت قوم

پس اس امر کو بلا تجربہ کئے چھوڑ دینا اور ملک کو فقتہ و فساد کی ندی میں و تھکیل دینا کہ حوادث زمانہ کی تھپیڑس کھاتا پھرے کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ اور کم سے کم میں بیہ کموں گا کہ اگر ایک فریق عدم تعاون کا قائل ہو تو اسے نہیں چاہئے کہ تعاون کے خیال والوں کی ذاتی مخالفت کرے یا ان کی نہیت پر الزام لگائے۔

سلمانوں کاسلوک اپنے لیڈروں سے افسوں! مسلمانوں نے اپنے پچھلے غلط رویہ سے کتنا نقصان اٹھایا ہے جبکہ

دویہ سے سامان اللہ اللہ علیہ ماحب ببلک اور کا گریس میں و یہ ہم معزز رہے جبیہ اللہ وہ کہ بعد کے تعافی اللہ وہ کہا ہے اس کے تعافی اللہ اللہ اللہ کہ اور کا گریس میں ویکے جاتے ہے۔ کہا ہے تھے ماتے رہے جس سے پہلے دیکھے جاتے ہے۔ مسلمانوں کے لیڈر مسر جناح اور فضل الحق، مرشفیج اور اس قتم کے دو مرے لوگ جو یا عدم تعاون کے قائل نہ تھے ان کی آواز اس طرح دبادی گئی کہ گویا انہوں نے ملک کی کوئی خدمت کی ہی نہیں۔ نتیجہ یہ ہؤا کہ بندو تعاون اور عدم تعاون دونوں طرف سے گھائے میں رہے۔

پچھنے سال کے سفراورپ میں جن پور پین اہل الرائے سے طاہوں میں نے دیکوما ہے سوائے ایک دو کے سب کے سب باوجود اختلاف کے ہندولیڈروں کے مداح تھے اور سوائے ایک دو کے سب کے سب مسلمان لیڈروں کو حقیر اور بیو قوف سیجھتے تھے۔ اس کا باعث یمی ہے کہ مسلمان ایک وقت میں اپنے لیڈروں کو مربر چڑھاتے ہیں دو مرے وقت میں ان کو اختلاف پر قعر پذرتہ میں گرا دیتے ہیں۔ حالا نکہ اعزاز اور اکرام اور فیے ہے اتباع اور۔ وہ ان کی اتباع نہ کریں مگر اختیاف رائے ہے جو دیا نتر اری پر بنی ہو ان کی تجبلی قدمات پر پانی کیو کر پر جاتا ہے۔

دو مرا نقص ہے ہے کہ ہم لوگ اس امر کو تمہیں جائے کہ صوا کیا فیے سے سیاست سووا ہے ۔

ہے۔ تمام سیاست سووا ہے ۔

ہے۔ تمام سیاست سودے پر چل رہی ہو اگر بہت ہے اور جب تک بیہ سودا ہم نہ سیکھیں گے اس وقت تک نہ گور شنٹ کے ماتھ معالمہ میں کامیاب ہوں گے نہ دو مری اقوام ہے۔ ہمیں بھی کہ جو چھے سے بیں بس اس سے ایک قدم فیس بھیں گے۔ ہمیں بھیل کے۔ ہمیں بھیل کے۔ ہمیں بھیل کے۔ بہتی تمان ہمیں ہمیں مطلب کی طرف محتیج الویں بلکہ اپنے مطالبہ ہوں کے دو مرے کو اپنے مطالب کی طرف محتیج الویں بلکہ اپنے مطالب ہوں گے دو مرے کو اپنے رہمیں بھی کہا ہے جاتے ہیں بلکہ بھیٹ اس پر آمادہ درہا چاہے اور اس کے داستہ کی دوکوں کو بھی ہم فور سے آدادگی کو ظاہر کرنا چاہئے کہ دو مرے کی مشکلات اور اس کے داستہ کی دوکوں کو بھی ہم فور سے سنے گارات اور اس کے داستہ کی دوکوں کو بھی ہم فور سے سنے گارات اور اس کے داستہ کی دوکوں کو بھی ہم فور سے سنے گارات اور اس کے داستہ کی دوکوں کو بھی ہم فور سے سنے گارات اور اس کے داستہ کی دوکوں کو بھی ہم فور سے سنے گارات کا کالظ کریں گے۔

وعدے کی وجہ سے وہ جداگانہ حق نیائی کو اُڑا نہیں سکتے مگردل میں سب سیجھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے اور اب جو طاز متوں کا سوال اٹھا ہے اس کے بارہ میں تو وہ تقین رکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا ظلم اور وہ اقتات کی روشن میں وہ وہ تھیں تک میں اور وہ تقات کی روشن میں موائی ہے۔ پس ضروری ہے کہ مسلمانوں کے مطالبات کو اس نیان میں اور وہ تعات کی روشن میں ورست نہ ہوں مگر وقتی ضروریا ہے کو منظ ہا ہور کھتے ہوئے اگر ضروری ہیں اور ان کو اس وقت تک نظر اندوری میں اور ان کو اس وقت تک نظر اندوری کی جا بھی میں میں کم حالات تبدیل نہ ہو جادیں۔ غرض چو تک اندین گور نمنٹ ہمارے مطالبات کو مذلل سامنے جوابرہ نہیں مجابرہ انگستان کی عام دائے میں بھی تبدیلی پیدا کریں۔ غیر تو غیر پیش کرنے کے طاوہ امراز فرض ہے کہ ہم انگستان کی عام دائے میں بھی تبدیلی پیدا کریں۔ غیر تو غیر بیش کرنے کے طاوہ امراز فرض ہے کہ ہم انگستان کی عام دائے میں بھی تبدیلی پیدا کریں۔ غیر تو غیر سبب سے ویکھا ہے انگستان میں جو مسلمان طباء پڑھتے ہیں وہ بھی اپنے ملک سے دور ہونے کے سبب سے بداگانہ نیابت اور حقوق طازمت سبب سے بعداگانہ نیابت اور حقوق طازمت کے میب سبب سے بعداگانہ نیابت اور حقوق طازمت کے مطالبات کو لغو اور ملک کے جن میں مُفِرِ خیال کرتے ہیں۔ جب امارے اپنے بچوں کا بیہ صال ہے کے مطالبات کو لغو اور ملک کے جن میں مُفرِ خیال کرتے ہیں۔ جب امارے اپنے بچوں کا بیہ صال ہے تو ہم دو مرول سے کیا امید رکھ سے تھیں۔

مسکلہ تعلیم و شجارت تعلیم کے متعلق تو میں صرف اسقد رکمنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تعلیم مسکلہ تعلیم و شجارت وصفعت و حرفت کی ترقی کا مسکلہ تعلیم کے متعلق تو میں صرف اسقد رکمنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تعلیم مسکلن نوجوانوں کے مسئے کوئی فوش کن ماضی نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے شاندار مستقبل کی امید ان کے دلوں میں پیدا ہو سکے ہمارے سب بادشاہوں، سب بزرگوں کی ایک بھیانک شکل ہمارے سامنے پیش کی گئے ہے کہ تعقیم اس کو اچھا کمیں تو اور بات ہے ورنہ دل ان کے اندر مسلمان پادشاہوں کی نیوں پر حملہ کرتے ہیں۔ حالا تک مسلمان بادشاہوں کی نیوں پر حملہ کرتے ہیں۔ حالا تکد نیت سے کون واقف ہو سکتا ہے مستقب مسلمان بادشاہوں کی نیوں پر حملہ کرتے ہیں۔ حالا تکد نیت سے کون واقف ہو سکتا ہے تیت پر حملہ ہیشہ دشن کرتا ہے۔ کیونکہ وہ ایک ظاہری جائز بات کو بڑی کرتے دکھا نہیں سکتا ہیں۔ اس کی قوئی حق مرکز کے دکھا نہیں اور وہ اچھے اور برے اظاق میں تمیز نہیں کر سکتا اور یہ نتیجہ اس غلط اس کی قوئی حق مرکز کی ہے اور وہ اچھے اور برے اظاق میں تمیز نہیں کر سکتا اور یہ نتیجہ اس غلط تعلیم کا ہے جو اس کو دکا گئے۔ اس خلاق میں تعیز نہیں کر سکتا اور یہ نتیجہ اس غلط تعلیم کا ہے بود کا مستق ہے۔

مسلمان بادشاہوں کی خوبیاں ہیں مسلمان بادشاہوں کی وہ خوبیاں جو چھپائی جاتی ہیں مسلمان بادشاہوں کی وہ خوبیاں جو چھپائی جاتی ہیں خابر کرنی چاہیں۔ اور ان کی وہ خلطیاں جو ان کے زمانہ کے متعلق خابت کرتا چاہیے کہ وہ طبعی خلطیاں تھیں اخلاقی نہ تھیں۔ ہاں جو نی الواقع بڑے آدی ہوں ان کی برائی کا بھی اقرار کیا جائے۔ اور کو نی قوم ہے جس میں اس بھی ساتھ اور کو نی قوم ہے جس بیار شاعت کا کام اسلام کے دشموں نے ہاقاعدہ اشاعت کا کام اسلام کی دشموں نے ہاقاعدہ اشاعت کا کام اسلام کی دشموں نے ہاقاعدہ اشاعت کا کام اسلام کو دیندار کماجاتا ہے ان کو ظالم بتایا جاتا ہے۔ اور جسیں میں ہو کیا وجہ ہے کہ جس قدر مسلمانوں کو دیندار کماجاتا ہے ان کو ظالم بتایا جاتا ہے۔ اور جسیر در مسلمانوں کو دیندار کماجاتا ہے ساتھ ہی ان کی اسلام ہی جسیراری بھی خابت کی جاتی ہے۔ کیا اس امر کو دیکھتے ہوئے بھی کوئی خابم کی جاتی۔ واقعات سے بیزاری بھی خابت کی جاتی ہے۔ کیا اس امر کو دیکھتے ہوئے بھی کوئی خاب کی جاتی۔

وینی تعلیم کی ضرورت توجی اتعلیم کی ضرورت توجی کا بیاری تعلیم کے مسلمان مسلمان میں بن سے۔ اور جس کو اسلام سے محبت ہے وہ اس اعلیٰ سے اعلیٰ دنیوی تعلیم کو دیکھ کر بھی خوش نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ دینی تعلیم نہیں۔

اسلامی تدن پر تاریخی کتب ضرورت ہے کہ این تاریخی کتب تصی جادیں اور

طالب علموں کو پڑھائی جادیں جو اسلامی تمدن پر روشنی ڈالتی ہوں۔ اس وقت تک جو کُتِ لکھی جاتی ہیں وہ علاوہ ناتھی ہونے کے چند آومیوں کے طالات پر مشتمل ہوتی ہیں ان سے مسلمانوں کے تمدن کا بہ حیثیت قوم کچھ پتہ نہیں لگنا اور کسی ایک یا چند آومیوں کے اچھے یا بڑے یا عالم یا جائل ہونے سے اس قوم کی حالت کا صحح اندازہ کا ٹل آوالگ رہانا قس طور پر بھی نہیں کیا جاسکا۔

ا تعلیم نے ان و م می ماست ہ میں ایرادہ ہی اور انسان ان سور پر کی بیل بیاج سات کے اس میں انسان کی تعلیم کی طرف ا تعلیم نے سوال خاص طور پر زور دیا جائے عور توں کی اعلیٰ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترتی نہیں کر سے میں گروہ زور دی تعلیم پر مونا چاہئے تا وہ اپنے بحوں کو کیے مسلمان بناکرائی قوم کے سامنے پیش کریں۔ اور اسور خانہ داری کی تعلیم ہونا چاہئے تا وہ کی ساتھی بن سکیں اور صنعت و حرفت کی تعلیم ہونی چاہئے تا وہ کے ساتھی بن سکیں اور صنعت و حرفت کی تعلیم ہونی چاہئے تا وہ عِنْدَالقَرْورت این گروں میں بیٹھ کر بھی اپنی معیشت کا سامان پیدا کر سکیں اور بینْدَالْفُرَا خُتُ عَماء کی مد کر سکیں۔ اور نرسک کی تعلیم ہوئی چاہتے تاکہ وہ وقت ضرورت اپنے ملک اور اپنے خاندان کی خدمت کر سکیں۔ ہاں ان کے ساتھ زبانوں اور حساب وغیرہ کی بھی تعلیم ہو۔ کیونکہ یہ علوم تمدن کے قیام اور عقل کی تیزی کے لئے ضروری ہیں۔

ہیں۔ اور سس سس فتم کی تجارت ہے مسلمان بالکل غافل ہیں اور پھران نقائص کا ازالہ شریعت کے احکام کو مذظر رکھتے ہوئے کیا جائے۔

یہ بھی ضروری ہے کہ ایک سلم چیبر آف کامرس بنائی اسلم چیبر آف کامرس بنائی اسلم چیبر آف کامرس بنائی اسلم چیبر آف کامرس بنائی ہوں میں اپنی قوی کروری کا اصاب بورورہ ایک چیبرے نظام مرکزی بھی ہور دورہ ایک چیبرے نظام مرکزی بھی

ہو۔ اور وہ ایک دوسرے سے تعاون کا محالمہ کرنے کے عادی ہوں۔ اسی چیمرے نظام مرس کی جی نمایت قیمتی مداین اغراض کے پورا کرنے میں لے سکتاہے۔

صنعت و حرفت نعت و حرفت نعت و حرفت (۱) اس میں نفع کا نیادہ موقع ہے۔ اور (۲) اس میں دو سرے مکوں کی

دولت تھینچی جاسکتی ہے۔اور (۳) ملک کے لاکھوں آدمیوں کے گزارہ کی صورت پیدا ہو مباتی ہے۔ (۴) تجارت کا دارو مدار اس پر ہے۔ جو قوم اس پر اچھی طرح قابو پالے وہ تجارت کو اپنے ہاتھ میں آسانی ہے لے سکتی ہے۔ اس کے ذرایعہ سے ملک اقتصادی اور سیاسی فلامی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

مسلمانوں کے لئے اس میدان میں بت موقع ہے۔ اول تو اس وجہ سے کہ جو مکلی تقدیم صنعت و حرفت ہے اس کا بیشتر حصہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ گو وہ آج کل مُردہ ہے لیکن اگر اس کو اُبھارا جائے تو مسلمانوں کے پاس ایک بچ موجود ہے۔ دو سرے اس وجہ سے وسیع پیائے پر صنعت و حرفت کا تجربہ ابھی ہمارے ملک میں شروع نمیں ہؤا۔ میہ صیغہ ابھی اہتدائی تجارت کی حالت میں ہے اور بت ہی قریب نبانہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ لیں مسلمانوں

حالت میں ہے اور بہت ہی قریب زمانہ ہے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ یک مسلمانوں کے لئے اس میدان کا وروازہ بند نہیں اور وہ آسائی ہے اپنا حصہ بلکہ اپنے حصہ ہے بڑھ کراس شعبہ عمل میں حاصل کر سکتے ہیں۔ پس میرے نزدیک اس امری طرف فوری توجہ ہوئی چاہئے۔ اور اس کا بہترین طریق ہی ہے کہ (ا) ایک بورڈ آف انڈسٹریز مقرر کیا جائے جس کا کام یہ ہو کہ وہ ان صنعتوں کی ایک فرست بنائے جو اس وقت مسلمانوں میں رائح ہو رہی ہیں اور ان کی جو آسانی ہے اس رائح ہو میں میں اور ان کی جو آسانی ہے اس رائح ہو کہ وہ ان کی خواس وقت مسلمانوں میں رائح ہو رہی ہیں اور ان کی جو آسانی ہے ان کو ایک نظام میں لاکر ترقی دینے کی کوشش کی جائے۔ اور جو ملک میں رائح ہیں گر مسلمان ان سے باق ہیں ان کو جاری کروایا جائے۔ اور جو ملک میں بنا قابل ہیں اگر ان کو جاری کروایا جائے۔ اور جو ملک میں رائح ہیں گر ران کی ضرورت ہے ان کے لئے تجربہ کار آدمیوں کا ایک وفد بیرونی ممالک میں جمیح ال رائح ہی تو بیری میں گران کی ضرورت ہے ان کے لئے تجربہ کار آدمیوں کا ایک وفد بیرونی ممالک میں جمیح ال

جائے جو ان کے متعلق تمام ضروری معلومات بہم پہنچائے۔ اور جن جن صنعتوں کا جراءوہ ممکن

قرار دے ان کے لئے ہوشیار طالب علموں کو وظیفہ دے کر ہیرونی ممالک میں تعلیم دلوائی جائے اور ان کی واپسی پرمسلم مرمایید داران کے ذریعہ ہے ان صنعتوں کے کارخانے جاری کئے جاوس۔ میں جس قدر کہ ایک مختبر پمفلٹ میں لکھا م جاسکا ہے لکھ چکا ہوں۔ تفاصیل پر بحث اس وقت کر سکتا ہوں جبکہ ان کی ضرورت محسوس ہو۔ اور اس لئے بھرایک دفعہ اس امر کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اپنے مضمون کو ختم کر تا ہوں کہ سب محنت رائیگاں اور سب تداہیر عبث حائس گی اگر اس امرکوا چھی طرح نہ سمجھ لیا گیا کہ ہم ہاوجو دایک دوسرے کو کافر کینے کے اغیار کی نظروں میں مسلمان ہں اور ایک کا نقصان دو سرے کا نقصان ہے۔ پس سیاس میدان میں ہمیں مذہبی فتوؤں کو نظر انداز کروینا جاہے کو تک وہ ان کے دائرہ عمل سے خارج ہیں۔ اسلام جرگزیہ سیس کتا کہ تم ا بی ساس ضروریات کے لئے ان لوگوں ہے مل کر کام نہیں کر شکتے جن کوئم مسلمان نہیں سمجھتے۔ اگر رسول کریم الملکانی مشرکوں کے مقابلہ میں یبود سے سمجھونہ کر سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کهلانے والے فرقے اسلام کی سیاسی برتری بلکہ ہیہ کہو کہ سیاسی حفاظت کے لئے اس میں مل كركام ندكر سكين - اگر بم ايسے موقع براتحاد ندكر سكين كے تويقينا اس سے بد ثابت ہو گاكد مارا اختلاف اسلام کے لئے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لئے ہے اپنے نغبوں کے لئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بد بختى سے محفوظ رکھے۔ آمین وَأْخِرُ دَعُوسًا أَن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ -

میرزا محود احمه (امام جماعت احمدیه) قادیان۔ ضلع گور داسپیور

٣ الكفرون:2